# urdukutabkhanapk.blogspot





افادات امام غزالي

خزم مراد

urdukutabkhanapk.blogspot



wrdukurabkhanrek błorspot.com



منشورات

#### براينه ادَمِ ادَجَمِ براينه ادَمِ ادَجَمِ

امے دوست اخانہ کعبضداے وجل کا گھرے، بیز مین وآ سمان کے بادشاہ کا دربارہے۔ تم اُس کے دربارشاہ کی میں جا رہے ہو، گویا ای کی زیارت کو جا رہے ہو۔ بے شک اس و نیا میں تمھاری آ تکھ دیدار اللی کی استعداد نہیں رکھتی۔ لیکن بیت اللہ کا قصد کرنے ہے، اُس کے دعدے کے ہموجب شھیں آ خرت کرنے ہے، اُس کے دعدے کے ہموجب شھیں آ خرت میں رب البیت کا دیدار نھیب ہوسکتا ہے۔ جج کا پیشر بالکل آ خرت کے اس سفر کی طرح ہے میں رب البیت کا دیدار ہوگا۔ دیکھو! آج کا پیشر ضائع نہ ہو، تا کہ آ خرت میں مقصود، زیارت، یعنی دیدار اللی ، ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ہرگام سفر آخرت کو یا درکھو، آخرت کی تیاری کرو، تب ہی مقصود سفر حاصل ہوگا۔
تیاری کرو، تب ہی مقصود سفر حاصل ہوگا۔

امے دوست ! یادر کھو،اس سفری اصل سواری شوق کی سواری ہے۔ جتنی شوق کی اس سفری اصل سواری شوق کی سواری ہے۔ جتنی شوق کی آگ تیز ہوگ ،اتن ہی مقصد تک رسائی بقینی ہوگ ۔اللّہ ہے خوب محبت کرو۔ جس دل میں اللّہ ہے محبت ہوگ ،اس دل میں دیدار کع بعد کا شوق ہجڑک اُ مضے گا ، کہ وہ محبوب کے دیدار کا وسیلہ ہے۔ محبوب ہے جس چیز کو بھی نسبت ہوجائے ،محبت کرنے والے کو وہ چیز جان و دل سے محبوب ہوجاتی ہے۔ اس کا شہر،اس کی گلی،اس کا گھر،اس کا در۔ کعبہ کواللّہ تعالیٰ نے میرا گھر 'کہا ہے،اگر چہ وہ اس سے پاک ہے کہ کی گھر میں رہے۔ جب محبوب لامکان میرا گھر' کہا ہے،اگر چہ وہ اس سے پاک ہے کہ کی گھر میں رہے۔ جب محبوب لامکان

سفرِ حج اور سفرِ آخرت

نے ایک مکان کوابنا گھر بنالیا ہے، تو گوے یارتک پہنچنے کے لیے شوق سے بے تاب دل کی رفاقت سب سے بڑھ کر حصولِ مقصد کی ضامن ہے۔

تم اگر خانہ کعبہ کے مشاق اس لیے ہوکہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو صرف اس نبست سے اس کا سفر کرو۔ گویا اپنی نبیت اور ارادہ صرف اللہ کے لیے خالص کرلو۔ خوب یا ذرکھو کہ بجز خالص کے کوئی ارادہ اور کوئی عمل اس کے ہاں قبول نہیں۔ پس خاص طور پر، جس بات میں ریا ہواور شہرت کی حلاق ہو، اس کو ترک کر دو۔ اس سے بُری بات کیا ہو تکتی ہے کہ سفر تو بادشاہ سے ملاقات کے لیے ہو، اور مقصود اس کے سوا پچھاور ہو۔ دل میں بیت اللہ اور رب البیت کا مقام پیچانو گے، اور یا در کھو گے، تو پھر ارادہ اس سے کسی کم ترچیز کانہ کرو گے۔

سفر جج بھی، ہرسفر کی طرح ، ترک علائق سے شروع ہوتا ہے۔ گھر جھوڑتے ہو، کھر والے چھوڑتے ہو، مال وتجارت ترک کرتے ہو، وطن سے جدا ہوتے ہو، گراس سفر میں کامیا بی کے لیے سب سے پہلے ان حقوق سے تعلق منقطع کروجود وسروں کے اپنے ہاتھوں میں دبار کھے ہیں، اور ایسے سارے جقوق حق داروں کو واپس کردو۔ یا در کھو، ذرہ برابرظلم بھی میں دبار کھے ہیں، اور ایسے سارے جقوق حق داروں کو واپس کردو۔ یا در کھو، ذرہ برابرظلم بھی اگر کسی پرکیا ہے تو وہ تمھارا قرض خواہ ہے۔ وہ تمھارا گریبان پکڑ کر کہتا ہے، تم کہاں جاتے ہو، شرم نہیں آتی کہ جاتے ہو شہنشاہ کے گھر، اور اپنے گھر میں اس کے حکم کو اس قائل بھی نہیں شرم نہیں آتی کہ جاتے ہو شہنشاہ کے گھر، اور اپنے گھر میں اس کے حکم کو اس قائل بھی نہیں سے سمجھتے کہ اس کی حکم کو اس قائل بھی نہیں داپس نہ کردے۔ اس لیے، اگر اپنی زیارت کی قبولیت جا ہے ہو، تو خالص تو ہر کر کے ہرگناہ سے تعلق تو ٹرلو، حقوق جوظم سے لیے ہیں واپس کردو، اور اللہ کے حکم کی تعیل میں لگ جاؤ۔

این ول کاعلاقہ ماسوااللہ ہے بھی منقطع کرلو،اور جس طرح اپنے سفر کا رُخ اس کے گھر کی طرف کرلیا ہے،اینے ول کا رُخ بھی اس کی طرف کرلیا ہے،اینے ول کا رُخ بھی اس کی طرف کرلیا ہے،اینے ول کا رُخ بھی اس کی طرف کرلیا ہے،

سفر حج اورسفرِ آخرت

منقطع کرلوچیے پھرلوٹ کرند آؤگے، اہل وعیال کے لیے وصیت کلھ کر جاؤ۔ سفر کا سامان کرتے ہو، تو اتناخر ہی ساتھ لینے کا اہتمام کرتے ہو کہ کسی جگہ کی نہ پڑے۔ یادر کھو کہ آخرت کا سفر اس سفر کی بہ نسبت کہیں زیادہ طویل اور کھن ہے، اور اس سفر کا سامان تقویٰ ہے۔
تقویٰ کے علاوہ ہر مال واسباب دغا دے گا، اور موت کے وقت پیچھے رہ جائے گا۔ اس فکر اور کوشش میں رہو کہ اعمال جی میں ایسی آمیزش یا نقص نہ آجائے کہ وہ موت کے بعد تمھارا ساتھ نہ دیں، اور اس سفر سے تم سفر آخرت کے لیے تقویٰ کا زاور اہ زیادہ سے زیادہ جمع کرلو۔

امے دوست اہل وعیال اور مال واسباب سے رخصت ہوکر جب سواری پرسوار ہو،
تواللہ کا شکر اداکر وجس نے خطکی پر، پانی میں، ہوا میں، ہرفتم کی سواری کوتمھارے لیے مخر
کردیا۔ جج کی سواری پرنظر پڑے، تو اپنے جنازے کو نگا ہوں کے سامنے رکھو، جس پرسوار
ہوکر ایک روز آخرت کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ آج جج کی سواری پرسفر اس طرح کرو کہ
جنازے پرسفر کرنا آسان ہو۔ کیا معلوم کہ موت، سفر جج سے بھی زیادہ قریب ہو۔

امے دوست احرام کے لیے جاوری خرید و، تو وہ دن یا دکر وجب تم کفن کی دو بہتلی جاوگے۔ ہوسکتا ہے کہ ج کاسفر پورا نہ ہوا دررائے ہی میں موت آ جائے ، گرکفن میں لیٹ کر اللہ تعالی سے ملاقات تو یقینی ہے۔ جس طرح اللہ کے گھر کی زیارت روزم و کالباس اُ تارکراس سے خالف لباس پہنے بغیر نہیں ہو گئی ، اللہ کی زیارت بھی اس کے بغیر نہیں ہوگئی ، اللہ کی زیارت بھی اس کے بغیر نہیں ہوگئی ، اللہ کی زیارت بھی اس کے بغیر نہ ہوگی کہ وُنیا کو اُتارکراس سے خالف لباس میں ملبوس ہوجاؤ۔

امے دوست اشہرے نکلتے ہوتو، اہل وعیال اور وطن سے جدا ہوکر، ایسے سفر پر جاتے ہوجو وُنیا کے اور سفرول سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ سوچنا جاہے کہ میرا مقصد

#### سفر حج اورسفرِ آخرت

کیا ہے، میں کہاں جارہا ہوں، اور کس کی زیارت مطلوب ہے۔ اچھی طرح یادر کھو کہا س سفر سے تمھارا مقصود اللہ تعالیٰ ہے، ای کے گھر جارہے ہو، ای کی پکار پر، ای کے شوق دلانے سے، ای کے تھم سے، سارے تعلقات ترک کرکے، اُس گھر کی طرف جارہے ہو جس کی شان انتہائی عظیم ہے، جس کی زیارت کے وسلے خودصا جب گھر کی زیارت تعصیں نصیب ہوگی۔ گرامید اپنے اعمال سے نہ رکھو، بھروسا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر رکھو سوہ میرے ساتھ ہوگا، میری مدد کرے گا، میری دست گیری و رہنمائی کرے گا، مجھے منزلِ مراد تک پہنچائے گا۔۔۔۔۔یہ کرم اس کا کیا کم ہے کہ اس سفر سے اگرتم خانہ کعبہ نہ بھی پہنچ سکو، اور راستے ہی میں موت آ جائے، تو بھی اس سے ملاقات اس حال میں ہوگ کہم اس کی طرف سفر میں ہو۔ پھر اس کے سارے وعدے پورے ہوں گے۔ کیا اس نے وعدہ نہیں فربایا ہے:

وَ مَنُ يَّخُرُجُ مِنُم بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُذُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ [النساء ٣:١٠٠]

اور جوائے گھرے اللہ اور رسول میں آئے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اے موت آجائے تو اس کا اجراللہ کے ذمے واجب ہوگیا۔

شہر سے نکل کرمیقات تک سفر کرو، تو موت کے بعد جسم سے نکل کرمیقات قیامت تک کے سفر کے احوال یاد کرو۔ قبر کی تنہائی ، اور عذاب، آگے کے اندیشے اور خطرات، منکر نکیر کے سوالات!

امے دوست!ميقات پرلېيك كهو،تودل خوف وأميد ارز جائے ـ بيرب كائنات

سفرنج اورسفر آخرت

کی پکار ہے جس پرتم کہدرہ ہوکہ میں حاضر ہوں۔ کہیں بینہ کہددیا جائے کہ لا لبیک
ولاس مدیک ، نہتم خدمت کے لیے حاضر ہو، نہ ہمارے لیے مستعد۔ ابوسلیمان
دارانی رئید کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ جوخص ناجائز مال رکھتے ہوئے جج کرتا ہے اس
ہے کہا جاتا ہے کہ ''نہ تیرالبیک معتبر ہے نہ سعدیک، جب تک تو وہ چیز نہ واپس کردے جو
دوسروں کی تیرے قبضے میں ہے''۔ مگر انتہائی خوف کے ساتھ، پوری اُمیدرکھو کہ وہ جواب
قبول فرمائے گا۔ اپنے عمل اور طاقت پرنہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم پر تکیر کھو۔

الله تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہوتو وہ وقت بھی یا در کھو جب صور پھونکا جائے گا اور لوگ اُٹھ کر میدانِ قیامت میں جمع ہوجا ئیں گے۔۔وچو کہ میں کس صف میں جاؤں گا اور میرا نامهُ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ مقربین میں؟اصحاب الیمین میں؟ یااصحاب الشمال میں؟

امے دوست !جورم میں داخل ہوجاتا ہے، مامون ہوجاتا ہے۔ کہ میں داخل ہوتو اللہ تعالی کے غضب اور آگ کو یا دکرو، اور اس سے پوری اُمیدر کھوکہ وہ تعصیں اپنے غضب اور آگ کو یا دکرو، اور اس سے پوری اُمیدر کھوکہ وہ تعصیں اپنے غضب اور آپی آگ سے بھی مامون رکھے گا۔ بیفلش بھی دل میں رہے کہ میں اس تُر ب کا اہال نہ ہوا تو کہیں ستی غضب نہ گھیروں۔ گر رحمٰن کے گھر تکہ پہنچ جانے کے بعد، اس کا مہمان بن جانے کے بعد، اس کے جوار میں بیرا کر لینے کے بعد، جا ہے کہ ہر جگہ اُمید، خوف پر جانے کے بعد، اس کا کرم عام ہے، اور خانہ کعبہ کے شرف وعظمت کی رعایت سے آنے والے کا اکر ام ہوتا ہے، اور پناہ مانگنے والے کی حرمت تلف نہیں کی جاتی۔

امے دوست الیانہ ہوکہ خانہ کعبہ پرنظر پڑے، اور نگاہ دل عظمتِ کعبہ پرنہ ہو۔ جوالبیت کو دیکھتا ہے، وہ میہ جانے کہ گویا 'رب البیت' کو دیکھتا ہے۔ اس کی تجل سے

سفرجج اورسفر آخرت

عرش کاطواف کرتے ہیں۔

ہوٹ وحواس ٹوٹ بھوٹ جائیں تو بھی کم ہے۔ شکر کرے کہاس نے اس مقام تک پہنچایا،
اس وقت کو یا و کرے جب چہرے اِلنسی رَبِّهَا نساظِرَةٌ کی نعمت سے شاو کام ہوں گے،
اور اُمیدر کھے کہ آج جس طرح اس کا گھر سامنے ہے، کل ای طرح وہ خودنگا ہوں ہیں ہوگا۔
امے دوسست اطواف کا قصد کرو، تو ول ذوق وشوق ،خوف ورجا بحبت وتنظیم سے بھرا
ہوا ہو۔ یہ خیال نہ کرنا کہ طواف کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جسم بیت اللّٰہ کا طواف کر ہے۔
نہیں، طواف کا برتر واعلی مقصد یہ ہے کہ دل رب البیت کا طواف کرے، یاد کا مرکز وہی
بن جائے۔ خانہ کعبہ عالم خل میں دربار البی کانمونہ ہے۔ ان فرشتوں کی طرح طواف کرو جو

جُرِ اسودکو بوسد دوتو یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پراطاعت وفر ماں برداری کی بیعت کررہے ہو۔ جُرِ اسود، جیسا کہ نبی کریم شی ہے اللہ کا دابنا ہاتھ زمین پر ہے، جس سے وہ اپنے بندول سے اس طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح ایک آ دمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے اسلام ]۔ یہ مصافحہ کرتا ہے کہ یہاں پہنچ گئے، اب اللہ سے دفا ہے عہد کو پختہ تر کرلو، اور بے وفائی سے نبیخ اور اس کے خضب سے ڈرتے دفائے ممازہ کرلو۔

اب خانہ کعبہ کا پردہ مکر لو، گویا کہ اللہ تعالی کا دائمن بکر رہے ہو۔ ملتزم سے چہٹ جاؤ، گویا کہ اس سے قریب ہوگئے۔ وریار پر سرر کھ دو، جیسے کوئی خطا کار دائمن بکڑتا ہے، معافی کے لیے عاجزی کرتا ہے۔ یہ وقت اور مقام الحاح وزاری، توبہ واستغفار، عدامت وشوق اور رجاوخوف کا وقت اور مقام ہے۔

رو رو کر عرض کرو کہ ''آپ کادامن جھوڑ کر کہاں جاؤں،کس کے آگے ہاتھ

سفر حج اورسفر آخرت

پھیلاؤں، کس کے قدم پکڑلوں؟ میرا فجا و ماوئی آپ کے سواکوئی نہیں۔ آپ کے کرم وعفو کے سوا میرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ آپ کا دامن نہ چھوڑوں گا، آپ کے دَر سے نہ ہوں گا، جب تک آپ میری خطاؤں کو معاف نہ فرمائیں، اور آیندہ امن میں نہ رکھیں۔ آپ کریم ہیں، در کریم پر آیا ہوں، بھید بجز و نیاز آیا ہوں، بھیدا مید آیا ہوں، اگر آپ دامن عفو میں پناہ نہ دیں تو کہاں جاؤں، کیا کروں'۔

امے دوست! صفااور مروہ کے درمیان سی کروہ تو ایک خطاکار، عاجز بزلیل، مسکین ودرمائدہ غلام کی طرح جو بادشاہ گل کے صحن میں چکرلگائے۔ بھی خلوص کا اظہار کروشاید کہ بادشاہ خطر رحمت سے سرفراز کرے، بھی اندیشے سے غم ناک ہوکہ نہ معلوم بادشاہ قبول کرے یا نہ کرے اور ماور میرے ہارے وار میں کیا حکم کرے۔ باربار آؤاور جاؤکہ اقبل دفعہ میں رحم نہ کرے، تو دوسری دفعہ میں کردے۔ یہ بھی خیال کروکہ میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان بھی اس طرح پھرنا ہوگا، ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے میں خطا کمیں ہوں گی۔ نہ معلوم کون ساجھک جائے، ای اُمیدہ بیم میں صفااور مروہ کے درمیان چلتے رہو۔

امے دوست اعرفات کے میدان میں قدم رکھوتو میدان قیامت کا منظریاد کرو۔
یہاں، لوگوں کا از دہام، آوازوں کا بلندہونا، زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف وہاں،
قیامت کے دن اوّل و آخرس جع ہوں گے، سب سے بع چھ ہوگی ، سب کے چروں
کے رنگ مختلف ہوں گے، سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق گروہوں میں مفقسم ہوجا کیں گے۔
یاور کھو یہوہ مقام ہے جہاں اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں کو الن صالحین
کے قلوب جذب کر لیتے ہیں جو ایک وقت میں ایک جگہ جع ہوکر اللہ تعالی کے حضور میں
سجدہ ریز ہوتے ہیں، ولت و مسکنت کے ساتھ گرگڑاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ

#### سفرِ حج اورسفرِ آخرت

پھیلاتے ہیں۔ رحمتِ اللی کے نزول کے لیے کوئی طریقہ اس کے برابر نہیں کہ صالحین کی ہمتیں مجتمع ہوجا ئیں ، اور ایک وقت میں ایک زمین برصالحین کے قلوب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ گمان نہ کرنا کہ ان کی اُمیدیں پوری نہ ہوں گی ، یہ محروم رہیں گے اور ان کی کوششیں ہے کار جا ئیں گی نہیں ، ان بروہ رحمت نازل ہوگی جوسب کوڈھانپ لے گ۔ یہ وہ مقام ہے کہ قبولیت کی اُمید کامل ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ بس ٹوٹ کر گریہ وزاری کرو، اُور حق تعالیٰ سے مانگو:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعَلَمُ صِرَّى وَعَلانِيَتِي وَلَا يَخُفَى عَلَيُكَ شَيَّ ءٌ مِّنُ اَمُرِى وَانَنَا الْبَآئِسُ الْفَقِيرُ وَالْمُسْتَغِيثُ المُسُتَجيُرُ وَالُوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ اِلَيْكَ اَسُأَلُكَ مَسُأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَابَتَهِلُ إِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُخْتِبِ الذَّلِيْلِ وَادْعُوكَ دُعَآءَ الْخَائِفِ الطَّرِيُرِ وَدُعَآءَ مَنُ خَضَعَتُ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتُ لَكَ عَبُرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسُمُهُ وَزَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ ، رَبَ لَا تَجْعَلُنِي بِدُعَآئِكَ شَقِيًّا وَّكُنُ بِي رَءُ وُفًا رَّحِيْمًا يَاخَيْرَ الْمَسْنُولِيْنَ يَاخَيْرَ الْمُعْطِيْنَ، اےاللہ! آپ میری بات سنتے ہیں،میرامقام دیکھتے ہیں،میرے کھلے چھے نب کو جانتے ہیں، میرا کوئی حال، کوئی معالمہ، کوئی ضرورت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ میں انتہائی مصیبت زدہ اور بالکل فقیر ہوں، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اور پناہ طلب کرتا ہوں، کانیتا ہوں اور ڈرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف كرتابول \_ميراسوال ايكمكين كاسوال ب، گرگرار ما مول كه يخت ذلیل گنامگار مول، آپ کو بکار رہا مول کہ ڈر کا مارا اور نقصان زوہ مول۔

سفرِ حج اورسفرِ آخرت

میری گردن آپ کے آگے جھی ہوئی ہے، جہم آپ کے سامنے ذکیل ورسوا ہے،

ناک آپ کے سامنے خاک آلود ہے، اور آنکھول سے آنسو بہدر ہے ہیں۔ ایسانہ

کیجے کہ آپ سے مانگنے کے بعد میں بدبخت رہوں، جھ کواپی رحمت وشفقت سے

ڈھانپ لیجے ۔ اے سب سے بہتر جس سے مانگنے والا مانگے، اے سب سے بہتر
عطا کرنے والے!

اللهى تَجَنَّبُتُ عَنُ طَاعَتِكَ عَمَدًا وَتَوَجَّهُتُ اللَى مَعُصِيَتِكَ قَصُدًا فَسُبُحَ الْكَى مَعُ مَعُوكَ عَنِى، فَسُبُحَ الْكَرَمَ عَفُوكَ عَنِى، فَبُوجُوبُ حُجَّتِكَ عَلَى وَمَا اَكُرَمَ عَفُوكَ عَنِى، فَبِوجُوبُ حُجَّتِكَ عَلَى وَانْقِطَاعِ حُجَّتِي عَنُكَ وَفَقُونُ النَّكَ وَ فَبُوبُ وَبُوبُ وَلَيْكَ وَ اِنْقِطَاعِ حُجَّتِي عَنُكَ وَفَقُونُ النَّكَ وَ فَفَرَلَ النَّكَ وَ الْفَصَلَ مَنْ رَجَاهُ رَاجِ الْخَيْرَ مَنْ دَعَاهُ دَاعٍ وَافْضَلَ مَنْ رَجَاهُ رَاجٍ الْخَرُمَةِ الْإِسُلَامِ وَبِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَوسَلُ اللَّكَ فَاغْفِرُ لِي اللَّهُ المَقْفَى الحَوَائِحِ وَهَبُ لِي مَا جَمِيعً ذُنُوبِي وَاصُرِفُنِي عَنْ مَوقَ فِي هَذَا مِقَفَى الحَوَائِحِ وَهَبُ لِي مَا صَالَحُونَ إِنْ وَاصُرِفُنِي عَنْ مَوقَ فِي هَذَا مَقْفَى الحَوَائِحِ وَهَبُ لِي مَا صَالَحُونَ الْحَوائِحِ وَهَبُ لِي مَا صَالَحَ وَالْحِ وَهَبُ لِي مَا صَالَعُونَ الْحَوائِحِ وَهَبُ لِي مَا صَالَعُونَ الْحَوائِحِ وَهَبُ لِي مَا صَالَعُونَ الْحَوائِحِ وَهَبُ لِي مَا اللّهُ وَحَقِقُ وَاجًاءً عَى فِيمَا تَمَنَّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَوْلَ اللّهُ الْحَوْلَ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُقْفَى الْحَوائِحِ وَهَبُ لِي مَا اللّهُ وَعَقِقُ وَالْحِ وَهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى الْعَلَامُ الْمُقْفَى الْحَوْلِ الْمُلْكُ وَحَقِقُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِعُ الْمُ الْعُلَامُ الْعُنْ الْعُولُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَامُ الْعُولُولُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولُولُ الْعُلَامُ الْمُؤْلِقُ الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولُولُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُولُولُ الْعَلَى الْع

میرے اللہ! میں نے جانتے ہو جھتے آپ کی اطاعت سے رُوگر دانی کی ،اور نافر مانیاں
کرتار ہا۔ آپ پاک ہیں ، آپ کی جمت تو میرے فلاف بہت ہوی ہے ،گر آپ کا
جھے معاف کرنا کتنا ہوا کرم ہے۔ پس اس حال میں کہ آپ کی جمت میرے فلاف
ثابت ہے اور میرے پاس آپ کے سامنے کوئی جمت نہیں ، میں سراسر آپ کامختان
جوں اور آپ جھے سے بے نیاز ، آپ جھے معاف بی فرماد ہیجے۔ اے سب سے بہتر
جس سے مانگنے والا مانگے اور سب سے افضل جس سے اُمید ہاند ہے والا اُمید
باند ھے ، اسلام کی حرمت اور محمد مشاف بی اوسیلہ تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔

#### سِفرِ حج اورسفرِ آخرت

میرے سارے گناہ بخش دیجیے، اورمیری ساری حاجتیں بوری کرکے مجھے اس موقف سے واپس بھیج، جو پکھ میں نے مانگاہے مجھے دے دیجیے اور جس چیز کی تمنا کی ہے اس میں میری توقع پوری کیجیے۔

اللهى مَنُ مَدَّ لَكَ نَفُسَهُ فَانِّى لَآئِمُ نَفُسِى اللهِى اَخُرَسَتِ الْمَعَاصِى لِسَانِى فَمَا لِى وَسِيلَةٌ مِنُ عَمَلِى وَلَا شَفِيعٌ سِوَى الْاَمَلِ اللهِى اِنِّى اَعْلَمُ لِسَانِى فَمَا لِى وَسِيلَةٌ مِنُ عَمَلِى وَلَا شَفِيعٌ سِوَى الْاَمَلِ اللهِى اِنِّى اَعْلَمُ اَنَّ ذُنُوبِى لَمُ تَبْقَ لِى عِنْدَكَ جَاهًا وَلَا لِلْاعْتِذَارِ وَجُهًا وَلَكِنَّكَ اَكْرَمُ اللَّكُرَمِيْنَ اللهِى إِنْ لَمُ اكُنُ اَهُلًا اَنَ اَبُلُغَ رَحُمَتَكَ فَاِنَّ رَحُمَتَكَ اَهُلُ اللهِى إِنَّ لَمُ اكُنُ اَهُلًا اَنَ اَبُلُغَ رَحُمَتَكَ فَانَ رَحُمَتَكَ اللهِى إِنَّ ذُنُوبِى اللهِى إِنَّ ذُنُوبِي وَانَا شَىءً وَانَا شَىءً اللهِى إِنَّ ذُنُوبِي وَانَ كَانَتُ عِظَامًا وَلَي اللهِى اللهِ عَلَيْ فِي جَنْبِ عَفُوكَ فَاغْفِرُهَا لِى يَا كُولُهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میرے اللہ، کوئی تیرے سامنے اپنی تعریف کیا کرے، میں تو اپنے کو ملامت
کرتاہوں! الی، گناہوں نے میری زبان گوگی کردی، میرے پاس اپنے کل کا وسیلہ
بھی نہیں، اُمید کے سوا اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں! الی، جمعے معلوم ہے کہ
میرے گناہوں نے تیرے نزدیک میری کچھ قدر باقی ندر کھی، نہ میرا منہ ہے کہ
کوئی عذر پیش کروں، لیکن تو تمام کرم کرنے والوں سے زیادہ کریم ہے! اللی،
اگر چہ میں اس قابل نہیں کہ تیری رحمت تک پہنچوں، مگر تیری رحمت کے تو شایان
ہے کہ جمھ تک پہنچے! اللی، تیری رحمت ہر چیز کوشائل ہے، اور میں بھی ایک چیز ہوں!
اگر چہ میرے گناہوں سے درگز رکر، اے کریم!

سفر حج اورسفرِ آخرت

اَللَّهُ مَّ اَنْتَ اَنْتَ وَاَنَا اَنَا، وَاَنَا الْعَوَّادُ إِلَى اللَّهُوبِ وَاَنْتَ إِلَى الْمَغْفِرَةِ ، إِنْ كُتُتَ لَا تَوْحَمُ إِلَّا اَهُلَ طَاعَتِكَ فَالِى مَنْ يَفْزَعُ الْمُذْنِهُونَ، اساللَّهِ! تَوْمَوْ ہے، اور میں، میں۔ میں بار بارگنا ہوں کی طرف بلٹتا ہوں، تو بار بار مغفرت کی طرف۔ میرے اللہ! اگر تو این اطاعت کرنے والوں ہی پردم کرے، تو گنا ہگارکس کی طرف جائیں گے۔

امے دوست ! کنگریاں مارنے میں نہ تو نفس کوکوئی مزہ ہے نہ عقلی کو۔ اپنے نفس کواور اپنی عقل کو۔ اپنے نفس کواور اپنی عقل کو اللہ تعالی کے حکم کے آگے سرگوں کر دو۔ غلامی اور بندگی میں نفس وعقل کے لیے لذت بس تعمیل ارشاد ہی سے دل میں اللہ کی یاد قائم ہوتی ہے۔ الفرائد ہی کے لیے طواف ہے، سعی ہے، رمی جمار ہے [ابوداؤد، ترفی پروایت عائشہ زاتھا]

قربانی بھی اطاعت امر کا اظہار ہے ، اس لیے باعث ِتقرب ہے۔اللہ ہے اُمید رکھوکہ قربانی کے ہرجز کے بدلے تمھارے ہرجز کو آگ ہے آزاد کردے گا۔

پی اے دوست! سنواج کے ہرقدم پرسفر آخرت کو یاد کرو، اور اس سفر کے لیے زاوراہ جمع کرو، تا کہ کل تم رب کعبہ کے انعابات سے سرفراز ہو، اور اس کی زیارت سے شاد کام!

[احیاءالعلوم، جلداول سے ماخود خرم سراد رہید]



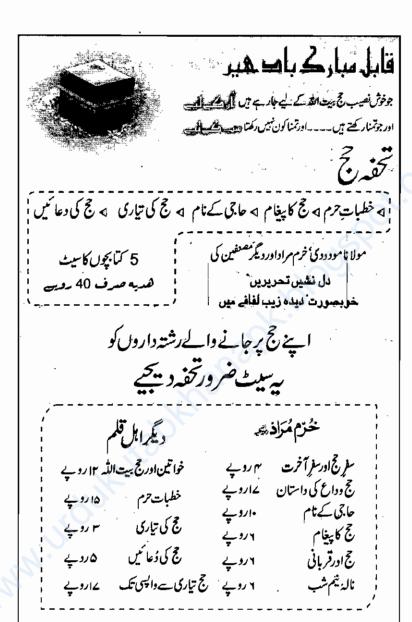

## منشورات

لا جور: منعوره كما كان روز ب 54790 نون: 4909 042-3543 نيس: 042-3543 4907 كيل :042-3543 4907 لا جور: منعوره كما كان بي المنك في المناطق في المناطق والمناطق والمنطق في المناطق والمنطق والمنطق

### http://free-urdubook.blogspot.com/